بس معصومین کافی هیں

مولف غلام على

الجمن تحفظ بنيادى عقائير شيعه پاکستان

بس معصومین کافی هیں

مولف غلام على

الجمن تحفظ بنيادى عقائير شيعه پاکستان

#### يبيش لفظ

ہر حمد ہے خلاق تو حید ، خاتِ خدا ، پرور دگارِ هویت ، معبودِ اعظم ، مبحود حقیقی ، رزاتِ عالمین رب الارباب ، مسبب الاسباب ، مولائے کل ، امام حق علی المرتضی جل جلالہ جل شانہ کے لیے۔۔ بے شارو بے حساب درود وسلام محمد وال محمد پر

بس معصومین کافی ہیں۔میری چھیاسٹھویں کتاب کی صورت میں بارگاہ محدوا ل محد میں حاضر ہے۔۔ بیتک ہمارے لیے معصومین کافی ہیں۔ ہمارے لیے بس معصومین کافی ہیں۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہمیں کسی غیر کی ضرورت نہیں۔۔ہمیں کسی ملاں ہفتی یا مجہزری تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے لیے معصومین کافی ہیں۔۔ ہمیں کسی نام نہاد و پیشہ ورذ اکر کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہارے لیے معصومین کافی ہیں۔۔ہمیں کسی جعلی پیر کی پرستش کرنے کی ضرورت نہیں ہارے لیے معصومین کافی ہیں۔۔ ہمیں کسی سیاسی تنظیم پاسیاسی لیڈر کی رہنمائ کی ضرورت نہیں جارے لیے معصومین کافی ہیں۔۔ہمیں کسی قوم،ملک یا زبان کی پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہارے لیے معصومین کافی ہیں۔۔یہی معصومین کا حکم ہے کہ مومن کے لیے معصومین کافی ہیں۔کسی غیر معصوم کی پیروی بقلیداور برستش کرنا شرک اعظم ہے جس کی کوئ معافی نہیں ۔ مگرافسوس کامقام ہے کہ خودکوشیعہ کہلوانے کاشوق رکھنےوالے ۹۰ فیصد افراد شرک کرتے ہیں اور کسی نہ کسی باطل برسی میں ملوث ہیں۔۔کوئ ملاں ہمولوی یا مجتهد کواپناباباطل خدا بنا کراس کی پرستش کررہاہےتو کوئ نام نہادو پیشہوربازاری ذاکروں کواپنا باطل معبود بناکر ان کی پوجا کررہاہے۔ کوئ سیاسی جماعتوں اور باطل حکومتوں کی پرستش کرتا ہے تو کوئ جعلی پیروں کواپنا خدا مانتاہے۔ کوئ قوم پرستی اور زبان پرستی کے گناہ میں ملوث ہے تو کوئ وطن برستی کے جنون میں مبتلا ہے۔۔ بیسب باطل پرستی کی وہ مشہور

اقسام ہیں جن کونام نہاد شیعہ پیند کرتے ہیں۔ ہرخود ساختہ اور بناوٹی مومن کوکسی نہ کسی باطل خدا کی برستش کا شوق ضرور ہوتا ہے۔ بیا بینے باطل خداوں سے اتناعشق کرتے ہیں کہان کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کرسکتے۔ باطل پرست افرادا پنی مرضی ہے معصومین کے القابات پرڈا کہ ڈال كر ان القابات كواييخ بس قاول مے منسوب كرديتے ہيں۔ آيت لله ، امام ، عالم ، علامه ، مولانا، ججت الاسلام، ولی امر وغیرہ صرف اور صرف معصومین کے القابات ہیں اور ان کو محسی بھی نجس انسان کے لیے استعمال کرنا شرک ہے۔ جوکوئ بھی سمسی غیر معصوم کو سیت اللہ،علامہ، عالم،علا،مولانا ،حجت الاسلام اورولی امروغیرہ کہتاہےوہ مشرک ہے۔امام جعفرصادق جل جلالہ نے فرمایا صرف ہم عالم ہیں اور ہمارے شیعہ طالب علم ہیں۔۔۔معصوم فرماتے ہیں عالم صرف ہم معصومین ہیں مگرا ج کل کے شرکین ہرنجس ویلیدانسان کوعالم،علامہاورعلابنادیتے ہیں۔یہی نہیں جاہلینِ مطلق کوسلطان العلمااور شمس العلما وغیرہ بھی بنادیا گیاہے۔۔۔ایک اور باطل عمل جو اکثرباطل پرست انجام دیتے ہیں قرنہاے گذشتہ کے کتاب نویسوں اور کتابوں کو ججت مان کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کتاب نویسوں کی کتب اور ان کی ہر سیح غلط بات کو ججت مان لیا جاتا ہے اور ضد کی جاتی ہی کہ ان مخصوص کتاب نویسوں کی کتب ہے معصومین کی فضیلت بیان کی جامے ورنہ ہم نہیں مانیں گے ۔استغفراللہ!

معصومین توفضیلتوں کے خالق ہیں۔ معصومین کی فضیلت کتابوں سے ٹابت نہیں کی جاتی۔ معصومین گارکرنے کے جاتی۔ معصومین گ کسی کتاب یا کتاب نولیس کے جتاج نہیں۔ کتابیں اور کتاب نولیں معصومین کاذکر کرنے کے جتاج ہیں۔ معصومین کی فضیلتوں کے حوالے کتابوں میں ندڈ ہونڈا کرویہ وہستیاں ہیں جن کے مرتجز \* کے سموں کے پنچے الکتاب رہتی ہے۔ یہاں بیبات بھی واضح کردوں کہ شخصدوق ہے لے کربا قرمجلسی تک اورطوس ہے لےکر طبری تک ہر نام نہاد کتاب نویس نے کہیں نہ کہیں اپنی کتب میں معصوبین کی شان میں طبری تک ہر نام نہاد کتاب نویس نے کہیں نہ کہیں اپنی کتب میں معصوبین کی شان میں گتا خیاں ضرور کی ہیں اوران تمام کی اگر کتب کا مطالعہ کیا جائے توان سب کتاب نویسوں کا عقیدہ مشکوک معلوم ہوتا ہے۔

امام محد باقر جل جلالہ نے فرمایا جمت صرف ہم ہیں اور صرف ہماری ہی بیروی واطاعت کا حکم ہے اور جو لوگ ایمانہیں کرتے وہی توشرک کرتے ہیں۔۔اب جولوگ معصوبین گوچہوڑ کرکسی بھی ہتی کی اطاعت، بیروی یا تقلید کرتے ہیں وہ مشرک ہیں اور معصوبین کے دشمن ہیں۔۔اس طرح عبادت بھی صرف معصوبین کی کی جانی چاہیے۔ جو عبادت بھی صرف معصوبین کی کی جانی چاہیے۔ جو لوگ غیر معصوم کو پوجے ہیں وہ شرک ہیں غالی ہیں۔ بجدہ بھی صرف معصوبین کے لیے ہے کسی خود ساختہ کم شدہ منامعلوم اور لا پنہ خدا کو تجدہ کرنا بھی غلط ہے۔۔ یہاں تک معصوم کا فرمان ہے کہ صرف ہمارے ہاتھ چومنا در است ہے۔ کسی نجس انسان کے ہاتھ بیر چومنا حرام ہے۔۔ حقیق صرف ہمارے ہاتھ چومنا در است ہے۔ کسی نجس انسان کے ہاتھ بیر چومنا حرام ہے۔۔ حقیق مومن صرف ہمارے ہو معصوبین کی بیروی ،اطاعت اور تقلید کرے ،صرف معصوبین کی ہی عبادت مومن صرف وہ کی جبود معصوبین کی بیروی ،اطاعت اور تقلید کرے ،صرف معصوبین کی ہی عبادت کرے اور انہی کو تجدہ کرے۔۔۔

بازاری عورتوں کی وہ حرامزادی اولادیں جن کی ماوں نے بے شارخز برصفت مشرکین سے متعد مثلِ زنا کیا ہوتا ہے وہ یتجر بر پڑھ کر ضرور میر ہے خلاف بھونکنا شروع کردیں گی۔۔ مگر میں کسی حرامی، ولد الزنا ،اولا دِین مشرک کی بکواس کواہمیت نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں میر ہے خلاف وہی بھونکتا ہے جس کی ماں رات کو چکلوں کی زینت بڑ ہاتی ہے۔۔اب مومنین جب سی کو میرے خلاف بھونکتا دیکھیں تو سمجھ جایں بھونکنے والا کسی کو شھے کی پیداوارہے۔

مجہدوں، نام نہاد بازاری ذاکروں اور جعلی پیروں کے پجاری ہمیشہ میری جوتی ہے بھی نیچر ہے ہیں اور میں جب چاہتا ہوں ان کوسٹ کرر کھ دیتا ہوں۔۔ جب تک مولاً نے جاہا میں ہر باطل پرست مشرک کے خلاف آ واز حق بلند کرتا رہوں گا جائے ہے جھ ہوجائے۔ اور میں جا نتا ہوں یہ کام میرے علاوہ یہاں کوئ نہیں کرسکتا۔ یہ طاقت اور جرات مولاً نے جھے ہی عطاکی ہے۔ مجھے باطل قوتوں نے ہماں چیل میں صرف اس وجہ سے قیدر کہا کہ میں آ واز حق بلند کرتا ہوں۔۔ میں نے حق کی فاطر ہمال کی سخت برین قید تنہا کی گئی ہے۔ ان ختیوں کے باوجود میں نے راوج قی کور کے نہیں کیاور نہ خاطر ہمال کی سخت برین قید تنہا کی کافی ہے۔ ان ختیوں کے باوجود میں نے راوج ق کور کے نہیں کیاور نہ یہاں تولوگ ایک رات تھانے میں گزار نے کے بعد اپنی و فاداریاں بدل لیتے ہیں۔ میری جنتی ریاضت یہاں کسی خود ساختہ اور بناوٹی مومن کی نہیں۔ اس لیے مشرکین میرے بارے میں سوچنے ریاضت یہاں کسی خود ساختہ اور بناوٹی مومن کی نہیں۔ اس لیے مشرکین میرے بارے میں سوچنے سے پہلے بھی ہزار بار سوچا کریں۔

ناشرِ تنبرا غلام علی

# و ڈیروں اور جاگیر داروں پر لعنت

آیت للدا تعظمی رہبر معظم امام حق مولاعلی رِضاجل جلالہ جل شاند نے فر مایا تعنتی ہے وہ مخص جو مال و دولت جمع کرتا ہے۔ لعنتی ہے وہ مخص جو اناح ذخیرہ کرتا ہے۔ لعنتی ہے وہ مخص جو بڑے گھر بناتا ہے اور زمینیں خرید نے پر مال خرچ کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنا مال دوسر نے ریب مومنوں میں تقسیم کردے اور صرف ضرورت کے مطابق اپنے یاس رکھے۔

(حواله: كتاب سالارحق بصفحه ۲۵)

مولا على جل جلاله كي نعالين پاك كي شان

جناب ابوذرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ جل جلالہ اور مولاعلی جل جلالہ مسجد نبوی میں جلوہ افروز تنصه بین اور سلمان فاری و دیگرا صحاب ان کی خدمت میں حاضر تنصه داین میں ایک منافق متجدمين داخل ہوااور اس نےرسول اللہ سے کہا بارسول اللہ مجھے آپ کے صاحبِ ایمان غلاموں سے چندسوال کرنے ہیں اگرآپ اجازت دیں تو۔۔رسول اللہ کنے فرمایا جو یو چھنا جا ہے ہوسلمان ے یو چیلو۔۔ منافق نے جناب سلمان ہے یو چھااسلام کیاہے؟ سلمان نے مولاعلی کی نعالین باک کی طرفت اشارہ کرتے ہوئے مایا میرے مولاعلی کے نعالین کے نقوش کواسلام کہتے ہیں۔۔ منافق نے یوچھا آدمے سے لے کرعیسی تک تمام نبی اس وقت کہاں ہیں؟ سلمانؓ نے کہا آدمے سے لے کرعیسی تک تمام انبیا علی کی نعالین ہے چیکی ہوئ خاک میں پوشیدہ ہیں۔۔منافق نے پوچھا جنت کہاں ہے؟ جنابِ سلمانؓ نے کہا علی کی نعالین کے سامے کانام جنت ہے۔۔ منافق نے پوچھا جہنم کہاں ہے؟ سلمانؓ نے کہا جس نے علی کی نعالین سے منہ موڑلیاوہ جہنم میں ہے۔۔منافق نے یو چھاتو حید کیا ہے؟ سلمانؓ نے کہاعلیؓ کی نعالین کا ظاہرتو حید ہے۔۔منافق نے پو چھا خدا کہاں ہے؟ سلمان نے کہاعلی کی نعالین کاباطن خدا ہے۔۔ منافق اپنے بال نوچتا ہوار سول پاک کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا دیکھیں یار سول اللہ آپ کا غلام کفر بول رہا ہے۔۔ رسول اللہ نے فرمایا سلمان سنے جو پچھ کہا حق کہا۔۔ اور ائے بد بحنت تیرے ہی سوال ختم ہو گئے ورنہ تو سوال کرتا رہتا اور سلمان سیج قیامت تک علی کی نعالین کی فضائی ختم نہ قیامت تک علی کی نعالین پاک کے فضائی ختم نہ ہوتے۔۔ (حوالہ: کتاب اذکار بہتی ہفی الاک)

#### ديدار خدا

ایک روز جنابِقِمبر نے جنابِ فصاّ ہے یو چھااے فضا آپ جناب سیدہ جل جلالہ کی کنیرخاص ہیں۔۔آپنے اس گھرمیں رہتے ہوئے کتنی باراللہ کی زیارت کی ؟؟۔۔ جناب فعماً نے فرمایا ائے مبر" میں نے کی باراس گھر کی چوکھٹ پرالٹد کو بجدہ کرتے دیکھا ہے۔۔ اللہ جناب فاطمہ زہراً کا عبدِخاص اورمولاعلی کاسب ہے بڑاعاشق ہے۔۔ اللہ بھی روٹیوں کی بھیک مانگنے مختلف شکلوں میں در سیرہ برآتا ہے۔۔اللہ بھی درزی بن کرحسنین کے کیڑے می کرلاتا ہے۔۔اللہ بھی جنابِسیدہ کے گھر کی چکی پیتاہے۔۔اور قمبر جنابِز ہراکی جس چا در میں معصومین موجود تھے اس جاور کاسامیہ حاصل کرنے کے لیے میں نے اللہ کو یاکسیدہ سے التجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔۔جنابِقِمِرِ نے جناب فضّا ہے یو چھا کیا بیسب کا مفر شتے نہیں کرتے تھے؟؟ جانب فضّا نے مسكرا كركها فرشتے میں اتنی طافت نہیں كہوہ جناب سيرةً كے گھر كی چو كھٹ تک بھی آيا ہے۔ فرشتہ اگراس گھرکےاندرداخل ہونے کی کوشش کرے گاتو جل کرخاک ہوجاے گا۔۔ بیعصمت اور طہارت کے خالقوں کا گھرہے یہاں پر غلامی کرنے کے لیے غلام کا کم از کم اللہ ہونا ضروری ہے۔۔ (حواله: كتاب اسراتِطهير ،صفحه ۱۸)

# عزادارِ مولا حسين جل جلاله كارتبه

آیت اللہ العظمی رہبر معظم امام حق مولاموی کاظم جل جلالہ جل شانہ سے پوچھا گیا کہ یامولا اگر کوی شخص کوئ عبادت نہیں کرتا صرف مولاحسین کامائم کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا تھم ہے؟ مولا کاظم نے فر مایا اگر کوئ شخص عز اداری حسین کی معرفت رکھتا ہے اور تمام تر شعور کے ساتھ ما تم حسین کرتا ہے تو وہ شخص متنی ترین شخص ہے۔۔ عز اداری سیدالشہدا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور تمام عبادتوں پر محض متنی ترین شخص ہے۔۔ عز اداری سیدالشہدا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور تمام عبادتوں پر جمت ہے۔۔ اور تمام عبادتوں پر جمت ہے۔۔ میں معلود کار بہتنی صفحہ کے کا کہا ہے۔۔۔

## نمازذكر معصومين سے

ایک شخص آیت الله انتظمی رہبر معظم امام حق مولا محمر تقی جل جلالہ جل شانہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور
کہایا ابن رسول اللہ کیا ہم آپ معصومین کے نام اپنی نماز میں شامل کر سکتے ہیں؟ مولا تق نے فرمایا ہماراذ کر ہی نماز
ہے۔۔ ہماراذ کر ہی روزہ ہے۔۔ ہماراذ کر ہی حج ہے۔۔ ہماراذ کر ہی ذکات ہے۔۔ ہمارے ذکر ہے
ہٹ کرکوئ عبادت نہیں ہے۔ جس عبادت میں ہماراذ کر شامل نہ ہووہ عبادت نہیں بلکہ شیطان برستی
ہے۔۔ (حوالہ: کتاب روح عبادات ہم فحہ ۴۵)

## حقيقتِ عزت و غيرت

ایک نوجوان آیت الله اعظمی رہبر معظم امام حق مولا محمد باقر جل جلالہ جل شانہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہایا امام میری بیوی بدکارتھی اور اس کی وجہ سے میری عزت وغیرت پرحرف آتا تھا۔ تو میں نے اسے قبل کر دیا ، کیا میں نے سے حکم کیا ؟ مولا محمد باقت نے عالم جلال میں فر مایا بیشک تو کا فرہے ، جہنمی ہے، لعنتی ہے اور واجب انقتل ہے۔۔۔ ہماری شریعت میں دور جاہلیت کی رسوم کی کوئ جگہ ہیں۔۔ جھوٹی

عزت وغیرت کے نام پر کسی بھی انسان کی جان لینا بہت بڑاظلم ہے اور ایبا کرنے والا کا فرہے ،جہنمی ہے۔ لعنتی اور واجب القتل ہے۔ عزت والاوہ ہے جو ہماری ولایت پر قائم ہے۔ غیرت والاوہ ہے جو ہماری ولایت پر قائم ہے۔ غیرت والاوہ ہے جو ہم سے مودت رکھتا ہے۔۔ انسانوں کے جاہلانہ اعمال کاعزت وغیرت سے کوئ تعلق نہیں۔

(حواله كتاب شريعتِ متقيان مصفحه• ٩)

# سياست كى حقيقت

خلاقِ عالمین ،خالقِ الله ، پرودگارِتو حیدا مام حق مولاعلی جل جلاله جل شانه نے فر مایا سیاست د ماغ کاخلل ہےاورمومن پرحرام ہے۔۔ جوسیاست کرتا ہے وہ مومن نہیں ۔۔

( حواله: كتاب حاكم حكمت، صفحها ٢٧)

### تقليد صرف معصومين كي

حضرت ابوبصیرًا بت الله العظمی رہبر معظم امام قق مولا جعفر صادق جل جلالہ جل شانہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فر مایا اے میرے مولاً ابو حنیفہ بعنی نے دین میں اجتباد شروع کر دیا ہے اور روز کسی کی بدعت کودین میں شامل کر دیتا ہے اور جامل لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں ۔ مولا صادق نے فر مایا جمارے دین میں اجتباد حرام ہے اور اجتباد کرنے والاحرام کا رہے ۔ اجتباد تمام بدعتوں اور خرابیوں کی ماں ہے۔ اس عمل حرام ہے بچو۔ اور تقلید صرف ہم (معصومین کی کرو۔ کسی غیر معصوم کی تقلید کرنا ابلیس کی تقلید کرنا ابلیس کی تقلید کرنے ہرابر ہے۔۔

(حواله: كتاب شريعتِ متقيان ، صفحه ٢٧)

قوم پر سستی کی مذمت ایک مجمی غلام آیت الله العظمی رہبر معظم امام حق مولا سجاد جل جلالہ جل شاند کی خدمت میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے کہنےلگامیرامالک عربی ہے اوروہ جھ پر صرف اس کیظلم کرتا ہے کہ میں ایک عجمی ہوں۔وہ مجھے ﷺ قوم کا کہتا ہے اور میری مادری زبان کی برائ کرتا ہے۔۔مولا سجاد یف فرمایا کیااس نے اپنی قوم کو اپنامعبود بنالیا ہے؟ کیاوہ اپنی زبان کی پرستش کرتا ہے؟ جان لو کہتمام زبانیں اورتمام تومیں ہماری پروردہ ہیں اور کسی کوکسی پر کوئ برتری حاصل نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے معبود کوچھوڑ کر اپنی قوموں اور اپنی زبانوں کی پرستش شروع کردی ہے وہ بت پرستوں جیسے ہیں اور ایسے بد بختوں کا ہم ہے کوئ تعلق نہیں۔ (حوالہ: کتاب احکامات سجادیہ سفحہ ۵۰۸)

واقعات كربلا كے بار ر ميں پہيلائ جانيوالي غلط فهميوں كا

و سے تو ہردور میں مذہب شیعہ میں کھے بربخت لوگ ایسے ہوتے ہیں جویزید کے لیےول میں ہمدردی رکھتے ہیں اور اسی وجہ ہے کر بلا کے واقعات کو چھیانے اور گھٹانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔۔اوردوسری طرف کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جوزاتی شہرت اوراینی د کانداری کی خاطر واقعات کر بلاکوا پنی مرضی ہے برم ہا کرغیر حقیقی با تو ل کولوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بیدونو ں ہی گروہ قابل ندمت ہیں۔۔معصومین کے دونوں ہی گروہوں کی ندمت کی ہے۔واقعات کر بلاکو چھیانے والول کے بارے میں مولا امام زین العابدین نے فر مایا جوکر بلاکی مصیبت کوچھیا مے گاوہ خولی عنتی کے ساتھ اٹھایا جا ہے گا۔۔ اور واقعات کر بلاکو برٹر ہاچڑ ہاکر اور ان میں جھوٹی کہانیاں شامل کرنے والوں کےخلاف مولاا مام جعفرصادق نے فرمایا وہ کام نہرو جو شمرنے بھی نہیں کیے۔۔یعنی جو

كربلاك واقعات كوچھيائے وہ بھى گناہ گاراور جوكربلا كے واقعات كوايني طرف سے براہائے اور من گھڑت یا تیں کرےوہ بھی گناہ گار۔۔اس وقت ملت شیعہ میں دوستم کے گروہ لوگوں کے عقیدے خراب کرنے میں مصروف ہیں ۔ایک نا منہاد پیشہور ذا کروں اور نوحہ خوانوں کا گروہ ہے جو اینی واہ واہ کی خاطر واقعات کر بلا کوبر ہاچڑ ہاکر پیش کرتا ہے۔ بیذاکرین اپنی ذاکری کے دوران مستورات ِتوحیدورسالت کی شان میں گستاخیاں بھی کرجاتے ہیں۔ پیشہورذا کرین واقعات کر بلا کواس انداز میں پیش کرتے ہیں جس سے پاک بیبیوں کی شان میں اکثر سستاخی ہوجاتی ہے۔ بیبات لازم ہے کہ جب بھی یا کے مستورات تو حیدورسالت کانام لیاجائے و بےحداد ب احرّام سے لیاجائے۔۔پیشہور ذاکرین ممبرے پاک بیبول کے نام اس انداز میں لیتے ہیں جیسے کوئ اینے گھر کی عورتوں کے نام بھی نہیں لیتا ہوگا۔ بدبخت پیشہ در ذاکرونو حہ خواں اپنی ماں بہنوں كنام توبر ادب واحزام اليتين مكرخاندان رسالت كي مستورات كينام انتهائ گتاخاندانداز میں لیتے ہیں۔ پچھلوگوں کاذاتی قیاس ہے کہ مستورات توحید درسالت کے نام نہیں لینے جاہیں۔ مگریہ غلط ہے۔ معصومین نے ہمیشہ پاک مستورات توحید کے نام ادب ہے لیے اوراینے اصحاب کوان ماک بیبیوں کے فضایل نام لے لے کربتائے اوراینے اسحاب سے کہا کہ مستورات نوحیدورسالت کے فضایل آ گے مومنین تک پہنچایں۔۔ ہمیں بھی وہی کرنا ہے جس کا تھم معصومین نے دیا ہے۔ ذاتی قیاس کی ہمارے مذہب میں کوئ جگنہیں ۔ مستورات نو حیدورسالت کے مضرورلیں مگرانتهائ ادب اوراحزام ہے۔۔جیسے اگر کسی نے بی بی " کانام لینا ہے تواہیے لے (آیت اللہ انتظمی ،رہبرمعظم ،پرورد گارتو حید ،ضامن تو حید جنا ہے سیدہ فاطمہ زہراجل جلالہ جل

شاند)

اب جو پیشہ ور ذاکرین اور نوحہ خوال پاک مستورات نوحید ورسالت کے نام بے ادبی ہے لیتے ہیں اور جھوٹی کہانیوں کو کر بلا ہے منسوب کرتے ہیں وہ نو ہین ناموپ رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں اور جھوٹی کہانیوں کو کر بلا ہے منسوب کرتے ہیں وہ نو ہین ناموپ رسالت کی تو ہین کرنے والے کی سز اصرف موت ہے۔۔ مومنین پر واجب ہے کہ پیشہ وروگتا خ ذاکرین اور نوحہ خوانوں کے خلاف سخت کاروائ کریں۔۔

دوسرابد بخت گروہ جوملت شیعہ کے عقید ہے خراب کرنے میں مصروف ہے وہ ایرانی مجہزم مطہری کے مقلدوں اور پیروکاروں کا ہے۔ جوسرے سے کربلا کے واقعات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔مطہری کے بارے میں میں اپنی ایک کتاب مودت معصومین میں تفصیل ہے بتا چکا ہوں۔ مطہری لعنتی اپنی کتاب حملیہ حسینی اوراینی دیگر کتب میں کھتاہے کہ (نعوذ وباللہ) کر بلامیں یانی بنزہیں ہواتھا۔ کر بلامیں یانی موجود تھا اور معصومین کر بلایانی کا استعال کررہے تھے۔ مطہری تعنتی لکھتا ہے کہ ( نعوذ وباللہ) یاک بیبیوں کی جادرین ہیں چھنیں۔ مطہری پھی لکھتاہے کہ شنرادہ قاسم کی کربلا میں شادی نہیں ہوگ اور شہرادہ قاسم کی مہندی اٹھانا غلط ہے۔۔مطہری لعنتی بیھی لکھتاہے کہ ہرجلسِ عزامیں جنابِسیدہ ہیں آتیں اور بی تی کی ہمجلس میں آنے والی بات غلط ہے۔۔۔اسی طرح کی بہت سی بے تکی اور بے ہودہ باتیں ایرانی مجتہد مطہری نے اپنی کتب میں کھی ہیں ان تمام باتوں کو یہاں بیان کرناممکن نہیں۔جس جس کومطہری کی گستا خانہ بکواس کے بارے میں شخفیق کرنے کا شوق ہے و ہ مطہری کی کتاب حمارہ حسینی پڑھ سکتا ہے۔۔ بیبات واضح ہوجانی جاہیے کہ صرف و ہ مصابّب کر بلا درست ہیں جن کوخودمعصومین نے بیان کیا ہے۔۔کسی تاریخ دان کسی کتاب نویس کسی مجہدیا کسی پیشہورذاکر کی بات ہمارے لیے جحت نہیں ہے۔۔ ہمارے لیصرف قول معصوم جحت ہے۔ معصومین کی بےشاراحادیث واقعات کر بلا کےحوالے ہےموجود ہیں مصرف انہی احادیث ہے

مصائب بیان ہونے چاہیں۔۔ کربلاکاسب ہے برانو حدتوسر کارامام زمانہ جل شانہ نے زیارت نا حیہ کی شکل میں بیان کیا ہے۔۔زیارت نا حیدتو تقریبا ہرگھر میں ہوتی ہے جولوگ واقعات کر بلا کے حوالے سے دیگرا حادیثِ معصومین نہیں پڑھ یاتے وہ کم از کم زیارت ناحیاتو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ امام زمانہ نے جو پچھاس زیارت میں فرمایا ہے وہی رونے کے لیے کافی ہے۔ ذاکرین کوجھوٹی کہانیاں بنانے کی ضرورت نہیں۔۔ میں یہاں زیارت ناحیہ کے چند جملے شامل کروں گا مگر پہلے چند باتوں واضح کردوں۔۔ بیبات سب برواضح ہوجانی جاہیے کہ مستورات توحیدورسالت کو کوئ نجس انسان جھونہیں سکتا۔ بیتو بیان کےغلاموں ہے بھی نجاست دوررہتی ہے۔اگران پاک ہستیوں کوکوئ جھولے نو آتیطہبر جھوٹی ہوجائے گی۔۔اس لیے پاک بی بی سکینہ کو طمانچے مارنے والی روایت غلط ہے۔ یہ بات سوچنا بھی گناہ ہے کہ سی نجس انسان نے مستورات تو حیدور سالت کوچھوا ہوگا۔۔جہاں تک جا دریں چھن جانے کی بات ہے بیٹک احادیث معصومین سے تابت ہے کہ جا دریں چھنیں تھیں مگرویسے ہیں چھنیں تھیں جیسے پیشہور ذاکراورنو حہ خواں بتاتے ہیں۔امام محمد باقر فرماتے ہیں جب شمر لعنتی اوراس کی فوج کےلوگ جارے خیموں میں آئے اور انہوں نے جادریں چھیننے کے لیے قدم بر بانا جاباتو جناب سیدہ زینب نے ان کواشارے سے روکا اور کہا کہ ہمارے قریب مت آنا ورنہ میں اگرابھی بددعا کردوں تو تم سب پرعذاب آ جائے گا۔۔یین کرشمر ڈرکر پیچھے ہٹا۔ بی بی نے فرمایا تم لوگوں کوچا دریں چاہیے ہیں تو ہم خودتم کوچا دریں دیے دیتے ہیں۔ پھرتمام بیبیوں نے اپنی جا دریں شمرحرامی کودے دیں۔ (بحوالہ کتاب مقتل آل یاسین ً) بیبات واضح رہے کہ کر بلامیں باک مستورات ِتوحیدورسالت کی بےردائ ہوئ ہے بے بردگی نہیں ہوئ۔امام محمہ باقر فرماتے ہیں جیسے ہی یاک بیبیوں کی جادریں چینی گیں قو آسان سے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے اینے پر کھول کر

پاک مستورات کے لیے بردہ بنالیا۔کوئ انسان پاک بیبیوں کو ندد کھے پایا (بحوالہ کتاب مقتل آل یاسین ً) رسیاں باندھے جانے کاوا قعہ بھی اسی طرح ہے۔ جب شمر تعنتی رسی لے کرآ گے بروہا تو باک بی بی سیدہ زین کے کہا خبر دار ہمارے قریب نہ تا۔ ہم کورسیاں دو ہم خود اینے آپ کورسیوں میں قید کر لیں گے۔ پھریاک بی بی نے اپنے ہاتھ ہے تمام مستورات کورسیاں پہنایں۔۔ کر بلاے لے کرشام تک فرشتوں کے بروں کا بردہ ہر بی بی برموجود تھا جس کا سب سے برا ثبوت یہ ہے کہ سمسی بھی راوی نے مسی بی بی کے چھر ۂ اقدس کے بارے میں کچھ بیان ہیں کیا۔راوی کو پچھنظر ہی ہیں آیا تو وہ بیان کیا کرتا۔۔جس بی بی بی نے بھی سرِ راہ گفتگو کی مولاعلی کی آواز میں گفتگو کی بعنی آواز کا بردہ بھی موجود تھا۔۔۔۔امام ز مانتہر کارزیارت ناحیہ میں فر ماتے ہیں ان گریبانو ں پرسلام جوخون ہے بھرے ہوئے تھے۔۔ان ہونٹوں پر سلام جو پیاس سے سو کھے ہوئے تھے۔۔سلام ان پر جنہیں قتل کے بعد لوٹ کیا گیا۔۔ بےرداہوجانے والی مستورات پرسلام۔۔سلام اس پرجس کا خیمہ پہاڑڈ الا گیا۔۔سلام ان پر جوٹکڑے ٹکڑے ہوگئے۔۔جسموں سے جدا کردیے جانے والے اعضا پرسلام۔ نیزوں پراٹھائے جانے والے سروں پرسلام۔۔۔ اسی طرح امام زمانہ زیارت ناحیہ میں کر بلا کا پورانو حسناتے ہیں۔۔ اس میں امام زمانہ بھی معصومین کر بلاکی پیاس کی گواھی دے رہے ہیں۔ اگر صرف زیارت ناحیہ کوہی تمام ترشعور کے ساتھ پڑھ لیا جائے تورونے کے لیے کافی ہے۔۔زیارت ناجیہ واقعات كربلاكاا نكاركرنے والول كے ليے واضح جواب ہے۔۔۔

كربلاكح بعد خوشي حرام سے

آیت اللہ العظمی رہبر معظم امام حق مولا سجا دجل جلالہ جل شانہ نے فرمایا کر بلاکے بعد ہماری عید ماتم حسین ہے اور آل محمد تا قیا مت سوگوارر ہیں گے۔۔مولا سجاد قرماتے ہیں کے معصومین تا قیامت سوگوار

ہیں مگرمعصومین ہے محبت کا دعوا کرنے والے نا منہا دشیعہ خوشی منانے کا کوئ موقع ہاتھ ہے نہیں جانے دیتے۔۔ کربلاکے بعد ہرخوشی حرام ہے۔ کربلا کے بعد کسی معصوم نے کوئ عیدکوئ خوشی نہیں منائ ۔۔ یہاں تک کہ سی معصوم نے کسی معصوم کے نزول کے روز بھی جشن نہیں منایا اور نہ ہی جشن منانے کا حکم دیا ۔ گرافسوس نام نہاد بناوٹی شیعہ حضرات قیاسی روبیا پناتے ہو ہے جشن منانے اور خوش ہونے کا کوئ موقع جانے نہیں دیتے۔ یہاں تو نوروز نامی تہوار بھی منایا جاتا ہے جودراصل آتش پر ستوں کا تہوار ہے اور پہنہوارقبل از اسلام ہے تش پرست مناتے ہیں۔ایران میں بھی پہلے سب آتش پرست تنظاد نو روز ان کے کلچر کا حصہ بن گیا اور ایرانیوں کی نقل میں یا کستانی شیعہ بھی نوروز کا تہوار منانے لگے۔نوروز فارس کالفظ ہے جس کامطلب ہے نیادن۔۔اگر نوروز ند ہب جعفر پیکاتہوار ہوتا تو کم از کم اس کانا م تؤعر ہی میں ہوتا۔ جب امام جعفر صادق سے یو چھا گیا کہ ایرانی ایک تہوار مناتے ہیں جس کونوروز کہتے ہیں۔کیا ہم کوبھی پینہوارمنانا جاہیے؟ تو امام نے فرمایا کہنوروز صرف اہل فارس کاتہوار ہے اور وہ ہی اس کومنانا جانتے ہیں۔اس کا ہم ہےکوئ تعلق نہیں۔اس طرح کیجھ بدبخت لوگ خوشی منانے کے چکر میں معصومین کے ایام شہادت کا بھی خیال نہیں کرتے۔۔۔ ورزیج الاول جناب بی بی رباب کی شہادت کا دن ہے مگر اللہ جانے اس روزلوگ کون ساسوگ اتاررہے ہوتے ہیں اور خوش ہورہے ہوتے ہیں۔ آغامہدی بحرالعلوم نے بی بی رباب کی سوائے لکھی ہے اس میں جناب رباب کی تاریخ شہادت ۹ رئیج الاول کھی ہے۔اسی طرح کا عاماز ندرانی نے بھی ٹی بی رباب کے حالات کھے ہیں اوران کی شہادت کی تاریخ 9 رہتے الاول ہی تکھی ہے۔ شرم کریں وہ لوگ جو9 رہتے الاول کو خوشی مناتی ہیں۔ حقیقی مومن وہ ہے جوتما م زندگی مولاحسین کاسو گواراورعز ادارر ہے۔